

اُردُو ترجمه

جلددوم

تمنية

ترهبه و ترتیب الحاج مُفتی غلام معین الدین تعیمی

0

ضيا القرآن بيلي مسنز • لا بو

marfat.com
Marfat.com

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

نام كتاب مدارخ النوة (جلدووم)
مصنف حضرت علامه شيخ محميد المحق محدث وبلوى رحمته الله عليه ترجمه وترتيب الحاج مفتى غلام معين الدين نعيمي كميوزنگ الفاروق كمييوثرنه لا بهور تاريخ اشاعت وسمبر 1998ء تاريخ اشاعت ضياء القرآن يبلي كيشنز، لا بهور ناشر في اوريليا پر شرز، لا بهور الحاج اوريليا پر شرز، لا بهور

ملنے کا پیتہ ضیاء القر آن پہلی کیشنز واتا دربارروڈ، لاہور۔ فوان:۔ 7221953 9۔ الکریم مار کیٹ اردوباز ار، لاہور۔ فوان:۔7247350-7225085 نے ساتھ لے لیا۔ اور راہ میں بیا پہلے مقام تک بھی آگے چلتے اور بھی پیچے چلتے ہے۔ مقول ہے کہ راہ میں حضور اکر م مبلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اقد س جموع ہوگیا تو حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے کا ندھوں پر افحالیا اور غار اور علی کے دہانہ تک لائے۔ غار اور میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پہلے واض ہوئے آلہ کوئی آفت اور تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونہ پہنچ کیونکہ حشرات الارض اس غار میں رہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کونہ مبارک پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیاغار میں اندھیا تھا۔ صرف ایک سوراخ رہ گیا اور چادر کا کہ اختہ ہوگیا۔ وانہ وسلم اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اند عنہ و کہا کہ کر صدیق کے وار اپنا سرمبارک حضرت صدیق رضی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تشریف کے آزام فراہو گے۔ سمان اور بچووں نے حضور سلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''کہ کوئوں کو دسائم روع کے۔ مرشدت تکلیف سے آٹھوں سے آنسونگل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ سے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرن یا گاڑ کرئی اُن اللہ مکوئی ۔ اس کے بعد حق تعالی نے سکیر منی اللہ علیہ وسلم کے بیا کا تو سلم کی ہے اقد میں کی طرف دیکھا کہ اس سے خون بسر ہا ہے تو جھے رونا آگیا کیو کہ میں جانی میں با تسلم کو تی محت و مسلم کو آئی محت و مشت کی عادت نہیں ہے۔

الله معرفت فرماتے ہیں کہ جب حضرت موئی علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ فرعون ہمارے قریب پیٹی گیا ہے اور ہمیں پکڑنے والا ہو انہوں نے فرمایا 'کلّا اِنّ مُعَیٰ رَئی سُبُرُد نِنِ "ہر گر نہیں وہ قابو پاسکنا بلاشیہ میرے ساتھ میرارب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے قریش کی حالت کی شکایت کی توسید عالم علی ایک لا تحکوٰ آن اللہ معکنا، (تم غم نہ کرو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے) البذا حضرت موٹی علیہ السلام کی نظر پہلے اپی ذات پر بڑی اس کے بعد حق تعالی کی ربوبیت کا مشاہدہ کیا اس لئے حضرت موٹی علیہ السلام کا مشاہدہ اس مقولہ کے موافق ہے کہ: "اُن اُئے تُنہ شیماً الله ربارک الوہیت پرواقع ہوئی اس کے بعدا پنی در سے بعدا لللہ کو میں نے دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نظر مبارک الوہیت پرواقع ہوئی اس کے بعدا پی ذات کا ملاحظہ کیا۔ یہ ارشاد اس قول کے موافق ہے کہ: "اُن اُئے تُنہ اللہ کُوریکھا۔ یہ رشاہدہ اتم وا کمل ہے۔

موا بب لدنیه بین بعض عرفاء سے منقول ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کاس قول پر غور و فکر کر وجوانہوں نے بی اسرائیل سے فرما یا کہ: "اِنَّ مُغَیُّر بِیُّ " میرے ساتھ میرار ب ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر نظر کر وجو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عندے فرما یا کہ: "اِنَّ اللہ مُعَثَاً ۔ " (بیشک اللہ ہمار نے ساتھ ہے) الذا حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عندی کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا۔ محر ہمارے نبی علیہ السلام نے رب کی معیت کے مشاہدہ نور باری تعالی میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرما یا۔ اور اپ نور کے ساتھ ان کی سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ نور باری تعالی میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرما یا۔ اور اپ نور کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ لنذاان کو بھی معیت رب کا مشاہدہ کر ایا۔ اور حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کے باطن میں اسے سرایت فرما یا جس سے ان پر سکے ساتھ میں اپنے حال پر قاتم و ثابت نہ رہے۔ سکینہ نازل ہوا۔ اگر ایسانہ ہو آتو حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ ، بخلی ربانی اور اس کے مشاہدہ میں اپنے حال پر قاتم و ثابت نہ رہے۔

نیز معترت موی علیه السلام کے قصہ میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعین رب تعالی معیت کے مشاہدہ میں بھی برافرق ہے۔ انتنی (یعنی معترت موسی علیه السلام کامشاہدہ صرف بی ذات میں ہی ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامشاہدہ نہ صرف یہ کہ ایجی ذات اقد س میں ہے بلکہ دوسرے بھی اس میں شامل ہیں۔ وللہ الحمد)

برو مسكين يعنى صاحب دارج النبوة عليه الرحمة نورا لله قلبه بنورا الصدق واليقين فرماتيج بين كه بمي صورت حال ، حضرت موى عليه السلام كے ويدار بارى تعالى كے سوال جي ہے كه انهوں نے إفراد كے ساتھ اپنے لئے بى دعاء مائى۔ اور مناجات كى كه "اُرِنِيَ أَنْظُرْ إِلَيْك" (و كھا بھے كوكہ جي تيرى طرف نظر كروں) ليكن ہمارے نبى سيدعالم صلى الله عليه وسلم اپنى مناجات بين اس طرح دعا فرماتے بين كه "اُرِنَا كُفَائِقُ الْاَشْيَاءِ كُمَاحِي " (اے رب ہميں اشياء كى حقيقة لى وجيبى كه وه بين دكھا) يعنى دعاء بين صيفه جع كااستعال فرماتے بين ماكه آپ كه مقائق اشياء كى رؤيت كى دعاك و فرماتے بين ماكه آپ كه مقائق اشياء كى رؤيت كى دعاك اور اس طرح نه فرمايا كه محمودت كى رعايت ہے۔ كونكه حقيقت و الحقائق حق تعالى ہو الله عرفت كى رعايت ہے۔ كونكه حقيقت و الحقائق حق تعالى ہے۔ يہ بھى كمال معرفت اور اور اگر اگر حقيقت ہے۔ (فاقعم والله اعلم)

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار تور میں داخل ہو گئے توحق تعالی نے ببول کا کیک در خت غار تور کے دہانہ پرلگادیا اور ایک وحثی کبوتر کے جوڑے کو بھیجا کہ وہ اپنا آشیانہ اس در خت پر بنائے اور اس رات اس نے انڈے وے دیئے۔ اور کمڑی کو تھم فرمایا کہ وہ اپنا جالا سے مواہب لدنیہ میں بسند بردار منقول ہے کہ حرم مکہ کے کبوتر اسی جوڑے کی نسل سے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت سے میہ قیامت تک شکار اور ہلاک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔

ابو تغیم '' حلیہ '' میں روایت کرتے ہیں کہ کڑی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کیلئے پہلی مرتبہ اس وقت ِ لا تناتھا جبکہ ان کو جالوت نے طلب کیاتھا۔ اور دوسری مرتبہ ہمارے نبی سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے غار تور میں جالا تناہے۔

آکہ معلوم ہوجائے گداللہ تعالی کالشکر، بادشاہوں کے لشکر کے برخلاف ہے جو کمزور وُناتواں چیزیں ہیں جیسے مچھراُور مکڑی وغیرہ ان کے ذریعہ وہ فتح ونصرت دیتا ہے۔ اور معجزے دھیقت، کفار کی ہمتوں اور ان کے ارا دوں کو پھیرنااور انہیں اندھا بنانا ہے کیونکہ جبتو و علی شریعی میں معتوں ہوگئے موجود ہیں۔ اس کے باوجود وہ خمن واحتال میں بنتلا ہوجاتے ہیں۔ علاش سے انہیں یقین ہوگیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت تین را تیں رہی اور بعضوں نے بارہ را تیں کہا ہے۔ اس وہم وشہد کی وجہ یہ ہے کہ سے عار توریعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت تین را تیں رہی اور بعضوں نے بارہ را تیں کہا ہے۔ اس وہم وشہد کی وجہ یہ ہے کہ سے

marfat.com

Marfat.com

جوارباب سرکتے ہیں کہ شب دوشنبہ کوغار میں داخل ہوئاور پنے شنبہ کوہاں سے نکلے آگر یہ پنے شنبہ ای دوشنبہ کے بعد کا بے تو تین شاند روز ہوتے ہیں اور اگر اور سمجے ، تین شانہ روز مضور ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکررضی اللہ عنماان کے حالات جود کھتے اور سنتے وہ سب رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچادیے تھے۔ اور عامرین فہیرہ (بضم فاوقتے ہا و سکون یاء) جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اس جگہ بکریاں چرانے لاتے اور روز اندرات کو دودھ دے جاتے اور اس دودھ سے رات کا کھانا ہو تا تھا۔ راقم السطور کا خیال ہے کہ اس غار کا دہانہ اس طرح واقع ہے کہ اس میں داخل ہونا یا کسی چیز کا ندر پنچانا ممکن و آسمان ہے جیسا کہ مشاہدہ ہیں آتا ہے لیکن وہاں سے لگانا آسان نہیں ہے۔ پوئکہ وہاں کری نے جالا تن رکھا تھا اور کبوتر نے انڈے دے رکھے تھے اور در خت نے آڑ کر رکھی تھی۔ للذا ان راتوں ہیں وضوا ور جو نکہ وہاں کری کے حالات رکھا تھی گانا میں وابوگا۔ یا خروج لطریق مجزہ ہوگا۔

اس وقت غار ثور کادبانہ کچھ کشادہ ہے کہ اس ہے باسانی باہر نگلتے ہیں ممکن ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لئے بعد میں کشادہ کر دیا گیا

ہو۔ یا جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے نگلنے کے وقت جبر مل علیہ السلام نے پر مار کر اس کا

دہانہ کشادہ کر دیا تھا۔ لیکن اس روایت کے بارے میں ارباب حدیث اور شراح حدیث میں کسی کواییا نہیں پایجس نے اس میں جرح

کی ہو۔ اور سے مصنف (اور مترجم) جب اس غار شریف کی زیارت سے مشرف ہوا توہم میں سے ایک مخص موثافر بہ تنو مند جس کا سید
چوڑا تھا اس سے کما گیا کہ پہلے تم داخل ہو تو وہ بسم اللہ کہ کر درود پڑھتا ہوا ہے تکلف اور بے تحاشہ داخل ہوگیا۔ اس وقت اس فقیر کی

ہو اختیار بلند آواز سے چیخ نکل گئی اللہ ، اللہ ، سجان اللہ ، ایک وقت وہ تھا کہ حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو آبیات کبرئ دکھانے

ہے اختیار بلند آواز سے چیخ نکل گئی اللہ ، اللہ ، سجان اللہ ، ایک وقت وہ تھا کہ حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو آبیات کبرئ دکھانے

ہے عرش اعلیٰ پر ایجا یا گیا اور ایک روز ایسا بھی آبی کہ گفار کے خوف سے حشرات الارض کی مانند غار میں داخل کیا گیا۔ معا اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ شہود تھا جب عرش اعلیٰ پر ایجا یا گیا یمان بھی بغیر فرق وا تمیاز کے شہود تھا جب عرش اعلیٰ پر ایجا یا گیا یمان بھی بغیر فرق وا تمیاز کے شہود تھا۔ اگر خوات تھا تھی مقات میں تھا شہود ذات ایک ہی ہے۔ بیت ۔

گے برطارم اعلیٰ نشینم دے بریشتِ پائے خود نہ بنیم

(والله اعلم) رات کواس غارمیں شب باشی کی گئی۔ اور پچھ دنوں بعدایک دن حضور اکر م صلی الله علیہ وسلم کے اس مقام کی زیارت کی غرض سے صبح سے شام تک دعااور درود وسلام میں گزاری (وللله الحمد )

غالر تورسے مدینہ منورہ کی طرف کوچ قرمانا وصل به جب غار اور میں تین راتیں گزرگئیں تو تیمری رات کی صبح کے وقت عبداللہ بن اریقظ جے راہبری کے طور پرا جرت میں کیاتھا۔ دونوں اونوں کولے کر غارکے قریب آگیا۔ اور اس نے دونوں اونٹ پیش کئے۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند کے غلام عامرین فہیرہ بھی آگئے تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پرجس کانام جدعا (یا قصواء) تھا سوار ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنار دیف بنایا۔ اور دوسرے اونٹ پر عبداللہ اور عامر سوار ہوگئے۔ اور ساحلی راستہ اختیار کیا۔ یعنی سمندر کے کنارے کنارے سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور پھر تمام رات برابر چلتے رہے۔ دوسرے دن جب آفناب کی تمانت بر ھی اور دھوپ میں گری پیدا ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلولہ دوسرے دن جب آفناب کی تمانت بر ھی اور دھوپ میں گری پیدا ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلولہ لیعنی آرام کرنے کیلئے سابیہ دار قبالور بھوار جگہ تھی صاف کر کے اپنے مائے کی پوسٹین یعنی چڑے کا بستر بچھاد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تکیہ لگاکر آرام فرمایا۔ اور سوگے اس بیابان میں بانی ملاکم دیا بر اسے دورہ دوہ کر اس میں بانی ملاکم دیا

